والتبرجن تبرج الحاهلية فالأولئ مَدِيم زِورُ فِي الْمِنْ عِلَى الْمُرْكِلِينَ وَمِلْ لَوَالْمُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ ا 15 600C لے بروہ بامریکھنے کی ماھنت بافى ادارة القسر آن والعلوم الاسلام كراجي مفتى والمان والمفتى وشفيع مسا والمرتدة پردهٔ تُرعی کی عکست ت لان مرحم الشيان ندوى جانسة والم علام - وى كارون السط نزولسليدي كافي فون مدمه ١٢١٧٨

## فهرست مضابين

| صفحه | عنوان                                                             | غبرشاد |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|      | مقدّم طبع جبارم                                                   | 1      |
| 4,   | از حفزت مولانًا مفتى محد شفيع صاحب دامت فيوضهم                    |        |
|      | تعارف                                                             | 7      |
| ٦    | ازحضرت علامه مولاتا سيرسليمان ندوى رحمة الشرطيه                   |        |
| 4    | ديباهِ ازجامع                                                     | 4      |
| ٩    | گھرے باہر نکلنے کے قوانین                                         | 4      |
| 14   | بے پر دہ باہر نکلنے کی ممانعت                                     | 5      |
| 10   | تگابیں نیجی رکھنے کامکم                                           | 4      |
| 77   | يرده مُرْعي ك ابتدا                                               | 4      |
| 77   | صحابة كرام كى عورتوں كا رسول الله }<br>صلى الله عليه وسلم سے برده | ٨      |

| من  | عنوان                                               | نمرخار |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|
| KY  | بابرنكانے كے قوانين                                 | ٩      |
| 44  | عور توں کے لئے مسجدوں کی مامزی ]<br>اور اسس کے مدود | 1-     |
| 44  | ميرنبوى ين عورتون كے لئے على د دروازه               | 11     |
| 44  | ناعم مورتوں کے پاس آمدورفت کی ممانعت                | 14     |
| 44  | نامح مے بات چیت                                     | 14     |
| 44  | اجنبى عورتون سےمصافح اور طاقات                      | 10     |
| 6,7 | اجنبى عورتوں كوسلام كرنا                            | 10     |
| Mr  | بدنظرى                                              | 14     |
| 24  | نت: وشيو                                            | 14     |
| 04  | سفرج مين پرده كاانظام                               | 14     |
| ۵۵  | نامحسم طبيبون سے علاج معالحيد                       | 19     |
| 24  | الحسيب رزمانه كاعورتين                              | ۲.     |
| 04  | پردده مشدعی ک حکمت                                  | 41     |

ف مُقدِّمةُ طبع جِهَارِم مُقدِّمةُ طبع جِهَارِم از صرت مولانا مفتی مُترشفِیع صارحِب امت فیوضهم مدرمبل منتظمہ دارابعث کا کیا

经到的自然的

المحكريني وكفى وسكاؤ على عباده الذين الشقلف بے جابی اور عُریانی و بے حیاتی کے تباہ کون تناعج انسان کے اخلاق وردمانیت کوکس طرح برباد کرتے ہیں اس کوتواہل بھیرت ہی جانتے ہیں۔ لیکن دنیامیں قتل وغارت گری اور توادث کے بڑے بڑے جائم جن کی تعداد روز بروز راحتى جاتى ہے اگران كے اسباب كاميح تجزيد كياجاتے تو أن بن يجبر فيعدكا سبكى عورت كا قضيه بوتل جس كے مفاسد كوہر شخص محسوس كرتاب اور ذراساغورو فكرس كام لياجائ توتاب بوتك كيسب غراب بدعون كى بے جابى اوراس آزادى كے بين بن كوكن تق كانام ديا جاراب- اب تربيت سياورب كي ناخدا أشنا لوك بعي ان بولناک تا یج برے عاج بورعورت کو دوبارہ خاتی زندگی کی طرف والیں لانے کو سوج رہے ہیں مگراب بات اُن کے قابو کی تہیں رہی۔ لیکن افسوس بے کربورپ کی نقالی ہی کو ذر میسعادت مرق مجفال

ہمارے بھائی اب تک بھی اُمی دوش پر قائم ہیں اور تقسیم ہندوستان کے بعد ہزاروں لاکھوں خا ہرانؤں کی نقل و حرکت نے آواُن گھرانوں کو بھی ہے بدرہ کر دیا جن میں شدت کے ساتھ پر دہ کی بابندی تھی ، خاندانی دیم و رواج اور عرفی عارسب ہی کو الوداع کہ دیا اور میر مض باکستان میں دونہ بھی روز بڑھتا جا آب اور اُس کے کلخ ترین تحیازے بھی روز بھیگنے بڑتے ہیں۔ اس لئے خرورت ہے کہ سلمانوں کو بے پردگ کے فسادِ عظیم اور دین و رونیوی تقصابات سے آگاہ کرنے کی کوششش کو عام کیا جائے۔ اس کالیک طراقیہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لورائس کے دسول صلی اللہ علیہ وکام کے ارشادی ورتوں کے بیاب اور پردہ سے متعلیٰ لوگوں کو تیہ بیائے اور مشاب کے ارشادی ورتوں کے جاب اور پردہ سے متعلیٰ لوگوں کو تیہ بیائے اور مشابے جائیں۔

عرزم مرم مولانا فراحمد صاحب ناظم والالعلوم كراي في اب سه دى سال بيها اخرك مشوره سه بردة نرعى ك جهل حديث مع متعافت ايات قرآنى اس موضوع برزح كرك شائع كرائ تنى جو بحدالته مقبول عام بوق - اوراب چوتنى مرتبراس كى طباعت بوري ب - احرف اس كو باستيعاب ديكها به رسال محقر جامع اور مستند كتب حديث وفق كولوں باستيعاب ديكھا به رسال محقر جامع اور مستند كتب حديث وفق كولوں بادر واضح به خرورت ب كراس كى زياده سے مزت ب - ترجم اردوليس اور واضح به خرورت ب كراس كى زياده سے زياده اشاعت كى جائے الله تعالى اس كوتول فرائيس اور مؤلف سلم كوتول فرائيس اور مؤلف كوتول فرائيس اور مؤلف كوتول فرائيس اور مؤلف كوتول خول خول خول كوتول كوتول

بنره فرخفیع عفاارونه وم الحام شارم

# ريعانين المعانين

ازحضرت علامه مولانا سيرسليمان ندوى والنطير

اَرْبِعِين جِحَابُ نِسُوان

الخفرت صلى التعطيد وعلم ك ايك حديث ك بنايرس من أن لوكون في جنبول في أمّت محديدتك صنور كي جاليس مدينين بهنياني بن بشارت منادّي م يونكف وقتول مين علماء في مختلف خروري مضامين كي جاليس مدينيس جمع كى بين اوروه مفيد بوق بين اس زماندمين خواتين اسلام بين جن تيزي كے ساتھ بے پردگ کی تخریک بڑھتی جاری ہے اس کے پیش نظر وادی نور احد صاحب قاضل ديوبندوناظم دارالعلى كرابئ في يرجاليس مديني عورتون كے جاب و پردہ کے متعلق جمع کی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے اور ان کی کچے ترج کی ہے الد تعلق مؤلف كويزائ فيردس اورسلمان بهنوں كواس سے فائدہ بہنجائے اوراسلامى عصمت وعفت كصيح مفهوم سے أنہيں باخب رمونے ك

> سيكسيلا نددى ۲رخوال المسالة هر

### ديتاچه

تمام تولینیں اُس ذات یاک کے لئے ہیں جس نے اپنی کتاب میں یہ ادشاد فرمایا کہ اعنى آسايان والول عكروي كاين تكامين نيي ركعين ادراين تركابون كاهافك كرس يران كے لئے زيادہ صفائى كى بات ب بشك الشرتعال كوسب كى فرب وكي وك كياكرتيس - اوردجت كاط اوردروواس خاتم النبتين محرصطفض الدعليركم يرمح جس في اين ارشادات من فرمايا ب كرانته تعالیٰ نے دیکھنے والے پرجی احت کی ہے اور أس يرجى جس كوديكها جلت اور يتب كالمر اورورود بوان كمآل أطب إوراصاب أبرارير جن حزات في مرور دوعا لم صلح الله

ٱلْحَمْدُ يِثْنِ الَّذِي تَالَ فِي كِسَايِهِ شُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِ، هِ مُروتَيْفَظُوْا فُرُوْجُهُمْ ذَلِكَ أَزَكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِي يُرُّا بِمَا يَصْنَعُوْنَ ٥ وَ الصَّالُوهُ وَالتَكَرُمُ عَلَىٰ نَعَاتَمِ النَّبِينُ كُنَّمَارُ الَّذِي تَالَ فِي خِطَابِهِ لَعَنَ اللهُ التَّاظِرَ وَ الْمَثْظُوْرَ وَ آصِّعَا بِدِ الْمُتَادِّبِيْنَ

#### وَ الْمُتَوَّةِ بِيْنَ بِأَدَادِ بِهِ - عليه وَلَمْ سِي جَلْمَ وَابِ دَينَ سِيكُورَ اوروں كواس كى دينَانَ فواتى -

سيد المرسلين خاتم النبيتين محتر مصطفي صلى الشرعليه وآكدوهم في فرمايا ے کہ جوشخص میری اُ مّت کے فائرے کے داسطے دین کے کام کی چالین اُ مديش منادے كا ورحفظ كرے كا الله تعالىٰ اس كوتيامت كے دن عالمون اورشهيدون كى جاعت ب أنظاف كا اور فرمائ كاكتب درواني سے جا ہوجنت میں داخل ہوجاؤ۔ (محدثین اورمفترین کا قول ہے کہ وعدة مديث بين زباني يادكرك لوكون كويهجا دينايا لكحدكرشائع كرنا دونوں داخل ہیں، اس لئے چہل مدیث طبع کراکرشائع کرنا بھی اس عظیمالشّان تُواب كامستِق بنادیّاہے) اسعظیم الشان تُواب كے لئے بے شمار علمائے اُت نے اپنے اپنے اندازیں جہل مدیث لکھیں جو مقبول ومفيدعام بوتي -

یری چنیت اور حوصارے بہت زیادہ تھاکہ اس میدان میں قدم رکھتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنوری اور اپنے مُرقی کے تعمیل ارشاد کو غنیمت سمجھ کراللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرکے پردہ تری کے متعلق جالین صدینیں اُر دوییں ترجمہ کرکے مسلمانوں کی خوات

یں پیش کرتا ہوں۔ تبرگا کلام مجید کی متعلقہ حجاب چند آئیس بھی شردع میں ترجمہ اور مختفرت مرتع کے ساتھ نقل کر دیتا ہوں۔ ترجمہ اور تشریح بیان القرآن اور فوائد علامہ عثمانی سے مانوذ ہیں۔

## گھرسے باہر نکلنے کے قوانین

اع بغرایی بیبول سے اور ابنی ﴿ يَا يَنُّهُمَا النَّبِيُّ قُلُ إِلَّهُ وَلِمِكَ صاجزاديون ساوردومرس سانونك كهنتك ويسكآءا لتؤييثن بيبول على كديخ كم (ارم) ني يُدُنِينَ عَلَيْهِ فَيَ مِنْ كراياكرس اين (جروك) اور تقورى جَلَابِيْهِ نَّ الْمِنْ أَدُنْ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُتُوذَيْنُ سی این مادری اس سے جلدی بہجان بوجاياكر على توآزار مزدى جاياكيس وَكَانَ اللَّهُ غَفُّورًا اورالتُرتعالى يخف والامرمان بـ رُحِيمًا ٥ (مُورة الزابع) كنتريح بديعنى برن وعاني كمات وادركا كي حقرم نیج چرہ بریمی اٹکالیویں۔ روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے برمسلان عورتين بدن اورجره يحياكراس طرح مكلتي تحين كدمرف ايك آنکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی۔ اسے ثابت ہواکفتنے وقت

آزا دعورت كوجره بهي يُصالينا عائة - لوندى باندلوں كو ضرورت شديده كى وجيس اس كامكلف نهين كيا ،كيونكه كاروماريس حرج عظيم واقع ہوتا ہے۔اس آیت میں تعلیم ہے گھرسے باہر تکلنے کے ضابطہ ک چوکسی خرورت سفروغرہ سے واقع ہوکداس وقت بھی بے جاب ست ہو بلكما بني جادركا يتماين جرو يرافكالين تأكه جروكس كونظر الناسا استعرب کے بعد کسی کور کہنے کی گنجایش کب ہے کہ جہرہ کا چھیانا فرض وواجب تہیں ہے نص قطعی ہے اور دلالت بھی قطعی بلکہ دیکر نصوص قرآن اور تقريات احاديث كم مجوعه ينظر كرني سي معلى موتلب كمسلم عورتول كے لئے اصل حكم يہ ہے كہ وہ اپنے گھرول ميں رہيں ، بابرز كليں لِلَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (اور تُفرواتِ كُول مِن ) لِيكن وقت بابرتظنے یاکسی فیرفرم کے سامنے آنے کی کوئی طبعی یا ترعی ضرورت بیش تجائے توبوقت حرورت بقدر حرورت باہر جانا یاکس فیرم مے سامنے آنا جا زہے۔ مزورت طبعی ہم ادبہ ہے کہ انسانی مزوریات میں سے كوئى مرورت بين آجائے مِثْلًا كى عزيز قريب كے كھرجانے كى كوئى خرورت ہوما بازار وغرہ سے خروریات لانے کے لئے کوئی مردنہیں ہے اور طازم رکھ کر کام لینے پر قدرت نہیں ہے تو گھرسے نکانا ایسی صورت میں جازے۔ مگریدلازم ہے کہ مرسے بیزنک کوئی لانی جا دریا ، رقع

یہن کر سکے جس میں اورا بدن متور ہو کیونکہ بی خرورتیں اتنے رائے كے ساتھ بھى يُورى ہوسكتى ہيں لِقَوْلِم تَعَالَىٰ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِتَ مِنْ جَلَابِيْبِهِي واورا رافرورت يرده ك ساتق لورى نہيں ہوسكتى آ بقدر مزورت يرده أعمايا جاسكتاب-مثلاكسي داكثرياطبيب كو نبض دكھلانے كے لئے ہاتھ باہر تكال سكتى ہيں-اوركسى دومرے حقة بدن ربیماری ہو اور کیڑے سے ڈھانک کر دکھلانا کافی نہو توصوف س حتة بدن كو كھول كر دكھلانا جائزے - فقبار كامشبور صابطر ہے المضوودات تبييج المحظودات اودخرعى ضودت مثلاً شهادت ديبة کے لئے قامنی یا جے سامنے جرو کھول کراسکتی ہے۔اس طرح کقار یا ڈاکومکان پر چڑھا کئی تو مدافعت اور اپنی حفاظت کے لئے لیے پر دہ ہوکر مقابلہ کرنا بھی جائز ہے۔ بنسا وصحابہ دمنی الشّعنہم کے جووا قعات جنگ وجادیں الانے اور مقابلہ کرتے کے متقول ہیں، وہ ایسی بی حالت کے متعلق میں - خلاصہ یہ کرعور تول کے لئے اصل حکم مکمل پردہ اور گھر کی یجاد دیواری کے اندر رہنے کا ہے۔ مگر بوتتِ ضرورت بقدرِ عفرورت اس سے مستنیٰ ہیں۔ بلا ضرورت یا مزورت سے زائد بے رو کی فروروں کے ملعنے حام ہے۔ فقہاء کے اُقوال وتصریحات کا یہی خلاصہ

@

اے بی کی بیبوتم معمولی ورتوں کی ﴿ يُنِينَا وَالنَّبِيِّ لَنَكُنَّ كُلَّحَهِ طرح نبين بو- اگرتم تعولى اختياركروتو مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّفَيُّتُنَّ فَكُرُ تم (نامرم مردس) ولي من رجك بعرور تَخْضَعْنَ بِالْقَوُلِ فَيُطْمَعَ الَّذِئُ فِي قَلْبِهِ مَسَرِضٌ بولناولے زاکت مت کروکدواس سے اليے شخص كورطيعًا، خيال (فاسديدا) مين رَّ قُتُلُنَ تَوْلَامَتُعُرُونًا هُ لگتاہے جس کے قلب بی خوابی (اوریدی) وَقَرْنَ فِي أَيْنُوسِكُنَّ ب اورقاعده (عِقْت) كموافق باتكرو-وَلاَ تَكَرِّجُنَ تَكَرِّجُ اورتم اين كرس بن قرارت دمواورقديم الجتاهليتة ألأؤلك زمار عابلت ك وستورك موافق مت بير آقِهُ مَن الصَّلُوةَ وَأَرِيْنَ اورتم تمازول كى يابندى دكعواورزكوة ديا التَّاحِنُوةَ وَ ٱطِعُنَاللهُ كرواوراللكا اوراس كصريول كاكبناما أو وَ رَسُولَنَا وَإِنَّا مَا يُونِيدُ الله تعالى كوينظور ب كرا، ويغيرك كالولو اللهُ لِلدُّهِبَ عَنْكُمُ الِرِّجْسَ آهَلَ الْسَبْيَةِ وَ تَمْ سه معصيت ونا فرال كى اكورى كودور يُطَعِمَ رَحُهُ مُ تَطْمِيرًا ٥ كَ الرَّمُ كُوزَالًا بُرُاوبِالمُنَّا مَقِيقٌ وَالْمُوْلَقُا بانكل) يك ما ت ركع-(できしてしい) النفروع :- يعنى ال بنى يبيو تمان حيثيت اورمرتبهام

عورتوں كى طرح نہيں -آخر الله تعالى نے تم كويتد الرسلين كى زوجيت

كے لئے انتخاب فرمایا اور اُقہات المؤمنین بنایا - البذا تقولی اور طہارت كابهتري نمورييش كرو كرجيسا كرتم صمتوقع باس كاوزن التدتعالى کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔ اور بالفرض کوئ بڑی حرکت مرزد ہوتوای نسبت سے وہ بھی بہت زیادہ بعاری اور تیبی مجھی جلئے گی غرض مالائ ک جانب ہویا بُران کی عام مؤمنات ہے تھاری پوزلیشن متازرہے گی۔اگر تقوی اور خلاکا اور دل میں رکھتی ہو تو غیرمردوں کے ساتھ بات جیت كرتيج ويح اجس كي هزورت خصوصًا أُقبات المؤمنين كوييش آتي رمينيج نم اوردل سل المجيس كلام شكرو- بلاشبعورت كى آوازىس قدرت نے طبعی طور یر ایک نرمی اور نزاکت رکھی ہے۔لیکن پاکباز عورتوں کی شان يه بوني چاہے كرحى المقدور غير دول سے بات كرتے ميں بر تكف ايسا لب ولهجداختياركرين عن قدرت خشونت اورد كماين بواوركسي برماطن كے قلبى ميلان كواين طرف جذب مذكرے - أقبات الموسنين كولس بارسيس اين مقام بلندك لحاظت اورجى زياده احتياط لازم ب تاككوئي وار اوردوگ دل كا أدى بالكل اين عاقبت نباه در سينے يدايك ادب سكھاياكى مرد بات كبوتوأس طرح كبوجيد مال كي بيش كواورمات يمى بيلى اورمعقول بو-بے بردہ باہر بھرنے کی ممانعت وَقَدْنَ فِي مِينُوتِكُنَ الْمَ يعنى النَّا الله واور

تديم زمان عابلتت ك رستورك موافق مت بيرو اسلام اليل زمانة جابلتت مي ورتبي بيرده بحرتين الداينة بدن الدلبامس كي زيبائش كا علانيه مظامره كرتى تهيس-اس بداخلاقي اوربيحيان كي دوت كومقدس اسلام كب برداشت كرسكتاب أس نے عودتوں كو تكم دياكم كمدون يشيري اورزمانة جابليت كاطرح بابزكل ومحن وجال كيتمايش كرتى منجرس - التبات المؤمنين كا فرض اس معالم ين بعي اورس نیادہ مؤکد ہوگا جیساکہ سابقہ آیت کے تحت گزرچکا۔ باقی کسی ترعی یا طبعى ضرودت كى بناير بدول زيب وزينت كے مبتذل اور قابل اعتسناء لباس مستتر بوكراحيانا بابر تكلنا بشرطيكه ماتول كاعتبار سفتنه كا مظنة مر بوبلامشبراس كى اجازت نصوص سے تكلتى ہے، اور خاص أزواج مطمرات كحتى بيريمي اس كى ممانعت ثابت بنيس بوتى بكرمتعدر واقعات ساس طرح تكلف كالبوت الماع يكن شارع مك ارشادات سے برابہ فا ہر ہوتا ہے کہ وہ پنداس کی کہتے ہیں کہ ایک سلمان ورت بهرحال ابنے گھرکی زینت بنے اورباہر کل کرشیطان کوتاک جھانک کا

من ببیر - جواحکام ان آیات میں بیان کئے گئے تمام عور توں کے لئے ہیں ازواج مطہرات کے تی میں چونکہ اُن کا تاکد واہتمام زائد تھا۔ اس لئے تفظوں میں نصوصیت کے ساتھ مخاطب اُن کو بنایا گیا خلاصہ یہ ہوا کہ بُرائ کے مواقع سے بچنا اور نیکی کا طرف سبقت کرنا سب کے لئے مغروری ہے۔ گر از واج مطہرات کے لئے سب عود توں سے زیادہ مزوری ہے اُن کی ہرا کے بھلال بُرائ وزن میں دوگئی قرار دی گئی ہے۔

بگابیں نیچے رکھنے کامکم

﴿ تُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ (المسيغير)آب ملان مردول سے كبرديج يُعَضُّوا مِنْ أَيْصَارِهُمْ وَ كداين نكاب نيي ركيس الداي تركيبون يَعْفَظُوْا فَرُوْجَهُ مُ ذَلِكَ ک حاظت کریں سدان کے لئے زیادہ خان ك بات بيك الدّ تعالى كوسبك ألكا تضفرات الله جرب جو کھ لوگ کیا کرتے ہیں اورداس تَحِبِيْلُ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ٥ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ طرح) مسلمان عورتون سے (بھی) کردیے كه (وه بهي) اين نكايس تجي ركهاكريس اور يَخُضُضَى مِنُ ٱبْصَارِهِنَّ این آروی حفاظت کیا کریں اوراینا محس وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ وَلا وجال د دکهایاکی - گرجویزای می يُبْدِينَ رِنِيْتَهُنَّ إِلَّا (غالبًا) كُفُل ي رسبنى إجراض كے مروقت مُنا ظَهَدَ مِنْهُمَا وَلْيَضِي ثِنَ مِنْ مُنْ مُرْهِنَ جُمياني من حن عن اوراين اورمنيان

ابن سينول روال دماكري اوراي تحن وجال کورکسی یر)ظاہر نہونے دیں گراپنے شوہرول ریا اپنے باپ بریا اپنے توہرکے باپ ریا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بيٹوں بريا اينے (حقيقي اورعلّاتي اور اخیانی بھایوں پریااہے بھایوں کے بدوں ریاای بہوں کے بیٹوں ریاای عورتون يريااين لفذيون يرياأن مردوك يرجو (كعاف يفي ك واسطى طفيلي لكطوري ربتے) ہول اوراُل کو ( بوج تُواس درست ہونے کے عورتوں کی طرف ذراتوجہ ہو۔ یالیے لاکوں رج موروں کے بدوں ک باتون سامجى ناوافت بير ورايخيارك ندور زور سنركيس كرأن كافنى زار على بوجائه - ادرمسلما لو رتم سے جوان أحكاً یں کوتابی ہوگئ تو تم سب اللہ تعالی کے سامن توبركرو تاكرتم فلاح ياؤا ودزمعيت

عَلى جُيُوْ بِهِ نَنْ ۗ وَكَا يُبْدِيْنَ رِنْيُنَتُهُنَّ إِلَّا رِبُعُوْلِتِهِنَّ اَوْ اَبَايِهِنَّ اَوْ أَبُآءٍ لِمُؤْلِتِهِ نَالُوْ ٱلْبُنَايِينَ اَدُ اَبْنَا لِمُعُوْلِتِهِ تَى اَدُ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَيْنَ إِنْحَوَانِينَ آرُ بَينَ ٱخُوَاتِهِ تَى آرُ نِسَآيِهِنَّ آوْمَا مَلَكَتُ آيْمَانُهُنَّ آوِالشَّابِعِيْنَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِنْ بَوْ مِنَ الِرْجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِنِّينَ تىغر يىڭلىھ ئىرۇا عىلىل عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَكَا يَضُرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِئُنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَ تُوْتُوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا ٱيُّنة ٱلْمُؤْمِنُوْنَ لَعُلَكُمْ

تُفْلِحُونَ ٥ (سوره النُّور عم) مانع فلاح كابل بوجاتى ب) -تَنْ مِنْ إِنْ مُنْ اللَّهُ وَمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ بدنظری عمواناکی بہلی میرهی ہے ، اس سے بڑے بڑے فواحق كادروازه كفلنا - قرآن كريم نے بدكارى اور بے جيانى كا انسادكرنے کے لئے اوّل اسی سوراخ کو بند کرناچاہا، بعنی مسلمان مردوعورت کو حکم دیاکہ بدنظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو قابویس رکھیں،اگرایک مرتبر بياساخة مردكي كسي اجنبي عورت يرياعورت كيكسي اجنبي مردير نظر پر جائے تو دوبارہ ارا دہ سے اس طرف نظر ندکرے کیونکہ بر دوبارہ ديكينااس كے اختيارے ہوگا جس ميں وہ معذور تنہيں سجھا جاسكتا اگرادی نیجی نگاہ رکھنے کی عادت ڈال مے اور افتیار وارادہ سے ناجائز أمورى طرف نظراً على كرند دمكيما كرے توبہت جلداس كے نفس كا تزكيه بوسكاب-چونكربهلى مرتبه دفعة جوب ساخة نظرييان بازراه شهوت ونفسانيت بنبي هوتى ءاس لية حديث بين اس كومعاف ركعا كياب - شايديهان بعي "مون أبت اره هر" بن "مون" كوتبيين ہے کر اس طرف اشارہ ہو-وَ يَخْفَظُوا فَرُوْجَهُ مُ-

ویسطوا مروجها مرابید اورسترکسی کے سامنے نہ کھولیں۔

الله عِنْدَ مَنْ آبَاحَهُ الشَّارِعُ مِنَ الْاَثَرُولِجِ وَعَامَلَكُتُ

راتَ اللهُ خَبِيْرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥

یعنی آنکھ کی چوری اور دلوں کے جعید اور ستوں کاحال اسس كوسب معلوم ہے، للذا اس كاخيال كركے بدنگاہي اور ہرقسم كى برکاری سے بچو، ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو مزادے گالا بعث کھو حَكَيِنَةَ الْكَعْيَنِ وَمَا تَخْفِي الصُّدُورُ "(ركوع ميون) يعنى جوف اعتدالیاں بیلے سے کرتے آرہے ہواللہ کوسب معلوم ہے ، اس لئے اب اس نے اپنے پیغیرے ذریعہ یدا حکام جاری کئے تاکہ تھارا ترکیہ ہوسکے۔

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُ فَي إِلَّا مَا ظَهُرُومِنْهَا۔ عورت كوكمى قسم كي خلقي ياكسبي زيبالينس كااظهار بجز محام كے جن كا ذكر آگے آئاہے ، كسى كے سامنے جائز نہيں - ہاں جس قدر زیبائش کاظہورناگزیرہے! اور اس کےظہور کوبسبب عدم قدرت یا صرورت کے روک نہیں سکتی ، اس کے بمجبوری یا بصر درت کھ ل ر کھنے میں مضائقة نہیں (بشرطبکہ فتنہ کا خوف نہ ہو)حدیث و آتارہ ثابت ہوتاہے کرچرو اور کفین (ہتھیلیاں) الآدما ظھ کرچرٹھایں

داخل ہیں، کیونکہ بہت سی خروریات دینی و دُنیوی ان کے کھلا رکھنے يرمجوركرتى بين ! اگران كے يُجيانے كامطلقاً حكم دياجائے توعورتوں كے لئے كاروباريس سخت منتى اور دسوارى بيش كئے گا - آگے فقتبار نے قدمین کوبھی ان ہی اعضاء پر قیاس کیا ہے، اورجب یہ اعضارمتنتلی ہوئے تو ان کے متعلقات مثلاً انگوٹشی ، جھلا ،یا مہندی كاحل وغيره كوبجى استثناريين داخل ماننا برشد كا، ليكن واضح رب كه"إلَّا مَا ظَهَرَمِنهُ عَا"عصرف عورتوں كوبفرورت إن ك کھلا رکھنے کی اجازت ہوئی، نامح مردوں کو اجازت نہیں دی گئی كهوه أتتكفين رطاما كرمي اورأن اعضاء كانظاره كيا كربي-مضايد اسى لئة اس اجازت سے بیٹیر،ی حق تعالیٰ نے " غَضِ بَصَدُ" کامکم مؤمنین کوشنادیا ہے معلم ہواکہ ایک طرف سے کسی عضوے کھولنے کی اجازت اس کومشارم نہیں کہ دومری طرف سے اس کو دیکھنا بھی جائز ہو۔ آخر مردجن کے لئے پردہ کا حکم نہیں اس آیت بالا میں عور آول کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ نیز یادر کھنا جاہتے کہ ان آیات میں محص سُنترکا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ یعنی اس سے قطع نظر كرتے ہوئے كراہے كھرك اندر ہويا باہر عورت كوكس جھت بدن كاركس كے سامنے كن حالات بيں كھنلا ركھنا جائزے۔ باق مسئلہ" جاب" یعنی تربیت نے اس کوکن حالات میں گھرسے باہر شکلنے اورسیروسیاحت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسس کی تفصیل سابقہ ایت میں بیان کی گئی ، اور بھرنے فتنہ کا خوف نہ ہونے کی ہو ترط بڑھائی وہ دو مرے دلائل اور قواعد سنے میں ماخوذہ ہو ادنی تاتل اور مراجعت نصوص سے دریافت ہوسکتی ہیں ؟

وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُمْتُوبِهِنَّ عَلَى جُمْتُوبِهِنَّ -

بدن کی خلفت زیبایش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز سینہ کا اُبھارہ ، اس کے مزید ستری خاص طور پر تاکید فرائی اورجابلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بھی بتلادی ۔ جابلیت بی ورتیں خاراوڑھنی مر پر ڈال کراس کے دونوں پیٹے بیشت پر لٹکالیتی تھیں اس طرح سینہ کی بیشت نمایاں رہتی تھی ، یہ گویا حُسن کا مظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے بتلادیا کہ اوڑھنی کو مر پر سے لاکر گرمیان پر فران چا ہے ، تاکہ اس طرح کان ، گردن اور سینہ پوری طرح مستور ڈالنا چا ہے ، تاکہ اس طرح کان ، گردن اور سینہ پوری طرح مستور

م أَوْابَايِهِنَّ .-

چیا اور ماموں کا بھی یہی صکم ہے اور ان عمارم میں بچرت رقبہ مرات ہے، مثلاً جوزینت فاوند کے ایکے ظاہر کرسکتی ہے دو سرے

محارم کے سامنے نہیں کرسکتی ، ابدائے زینت کے درحات ہیں جن كى تفصيل تفاسيراور مُتب فقد مين ديكيمني جاہئے، يہاں حرف يہ بتلانا ہے کہ جس فدر تستر کا اہمام اجنبیوں سے تھا اُتنا محارم سے نہیں، یہ مطلب نہیں کہ ہرایک عضو کو ان میں سے ہرایک کے آگے کھول سکتی ہے۔

آوُ نِسَابِهِيَّ :-

یعنی جوعورتیں اس کے پاس اُعضے بیٹے والی ہیں ابضرطیکہ نیک جلن ہول ، بدراہ عورتوں کے سامنے نہیں ، اور بہت سے سلف کے نزدیک اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں ، کا فرعورت اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔

أَوْمَامَلَكُتُ آيُمَا نُهُنَّ:\_

یعنی اپنی لوزویاں (باندیاں) اور بعض سلف کے نزدیک مملوک غلام بھی اس میں داخل ہے اور ظاہر قرآن سے اسی کی اید ہوتی ہے لیکن جہورائم اور سلف کا یہ مذہب نہیں۔

آوِالتَّا بِعِيْنَ غَيْرِأُولِي الْإِنْ بَةِ ··

یعنی کمیرے قدمت گارجو محض اپنے کام سے کام رکھیں اور كهانے سونے يس غرق بول ، شوخى مرد كھتے بول يا فاتر العقل ياكل 8

جن كے حواس وغيرہ بھى طفكانے نہ ہوں ، محض كھانے بينے ميں گھروالوں كے ساتھ لگے ہوئے ہيں -

مرووں میں مصر ہوت ہیں۔ اَوِالطِّفُلِ الَّذِیْنَ کَعْرِیَظُهُرُوْا عَلَیْ عَوْرْتِ النِّسَاّءِ: یاجن لڑکوں کواہمی تک نسوانی سرائر کی کوئی تمیز نہیں، نہ نضانی جذبات رکھتے ہیں۔

وَلَا يَعْمَى بُنَ بِأَلْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ،-

یعنی جال فرهال ایسی نه بونی جاہئے کہ زیوروغیرہ کی آوازے اُمانِب کو آُدھرمیلان اور توجہ ہو، بسا اوقات اس قسم کی آوازصور دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لئے محرک ہوجاتی ہے: و نَدُوْ بُوْ اللّٰی اللّٰہِ بَیْمِیْ بِیْمَالْہٰ۔ کو نَدُوْ بُوْ اللّٰی اللّٰہِ بِیْمِیْ بِیْمَالْہٰ۔

یعنی پہلے جو کچے حرکات ہو جگیں ان سے توبہ کرو ، اور آئندہ کے لئے ہرمرد وعورت کو خداسے ڈر کر اپنی تمام حرکات و سکنات اور جال جلن بیں انابت اور تقوٰی کی راہ اختیار کرنی جا ہتے۔ اسس یس دارین کی بھلائی اور کامیابی ہے۔

وَاللَّهُ الْمُوفِقَى وَالْمُعِينَ .

#### 87

### برَرُهُ شَرعی کی اِبتدا

المام بخاری فے سورہ احزاب کی ( ٱخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِ تغيرين حنرت انسط بيان كيابيكم تَفْسِيْرِ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ حزت عرینی الترعنه نے فرمایا کہ میں نے عَنْ اَنْهِنَّ قَالَ قَالَ عُكُورُ وسول المترصلي الشرطبيه وسلم سععض كيا كَضِيَ اللهُ عَنْدُ قُلْتُ كديار بول التركب كى خددت يس نيكوكار يَارَمُوْلَ اللهِ يَدْخُـلُ اور بدکارسب طرے کے آدی آتے ہیں مَكَيْكَ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ اكراب أقهات الموعنين دارواج ممطهرات فَلَوْ آمَرُتَ ٱمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ كويرده كرنے كے متعلق فراديس تواجياہے. فَأَنُّـٰزِلَ اسِبَتُ اس ير النَّه تعالىٰ في يرده كي آيتي نازل الجِجَابِ ـ فرمائيس رجس كى وصب تام عورتول يررده كرنافرض بوا)- (بخارى صفحه ٤٠٠٤ ٢ ٢٠٠)

تنشر ت براس مدیث سے بردہ نشری کی ابتدامعلوم ہونی کرحفرت عمر فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبعًا تقاضا تعاکداً دولتِ مُطبرات کوکسی کے سامنے دانے دیجئے۔ رسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم ابنی بلندنظری سے التقات نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی پھر خود آپ نے نہایت آگیدی اُحکام خاص دعام حب اری فرمائے۔ ﴿ عَنْ اَلْهِنْ فِي قِصْدَةِ فَصَدَةِ حَمْرِتِ اِسْ اِنْ اِسْ اِسْ اَسْ اِلْمَا الْمُؤْمِنِينَ

و با حرف ایس ارجی بیا اردایت برده ما در ایس اردایت برده ما در است کیا ہے۔

المسلم الم معلی اللہ علیہ کو دی سے اس کی ابتدامعلوم بوئی کہ خود صفور مردور عالم صلی اللہ علیہ والم کو دی سے اس کی تعلیم درگئی جس پر خود بھی عمل کر کے اگرت کو تعلیم فرمائی۔ نیز اس سے بردة تمری کی کیفیت مطلوبہ بھی معلوم ہوئی کہ اصل یہ ہے کہ عور توں کو مردوں سے علیم دہ بس بردہ در ساجا ہے اور جہاں کہیں عورت کو مردوں سے علیم دہ بس بردہ در ساجا ہے اور جہاں کہیں عورت کو باہر نکلنے ، مردوں سے معاملات کرنے کی اجازت برقع دغیرہ کی مضرورت بقدر مزورت

ے ساتھ مقیدہے۔ ٣ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً \* أَنَّهَا حفرت أج سلمے دوایت ہے کہ كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وه اورحزت ميموندم رسول الشملي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ وَ عليه وسلم ك خدمت بين حاضر تحصين اتغاقاً عبداللذابن ام مكتوم فس (نابين مَيْمُونَةُ إِذْ أَقْتُكُلُ أَبْنُ أَمِّرُمُكُنُّوُمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ صحابی ایک خدمت میں حامز ہوتے۔ تورسول الشصلى الشرعليد وسلمن أن فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ دونوں (ام سلمہ اور میمونہ) سے فرمایا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْحُتَجِبَامِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْكَ اللهِ ٱلْيُمَ كدان سے يرده كروهزت ام سكر فرماتي هُوَاعْمَى لَا يُبْعِثُنَّا ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الناملی فَقَالَ مُسُولُ اللهِ صَلَّى التدعليه وسلم كيا وه نابينا نهبي جوبم كو الله عكيشيروسكم أنعمياوان ديكه نبي سكت - توصور صلى الشرعليد ولم انْتُمَا ٱلسَّتُمَا الْسَتُمَا تُنْجِرَانِهِ نے فرمایا کہ تم تو نابیانہیں کیاتم ان کو منبین دیکیمتین-(اس کوامام احمد اور ارواه احدوالترمذى وابوداؤه (مشكوة المصابح ماكم ترىزى اورالو داؤدنے روایت كياہے، كننفروكح وريكه باوجود كياس مقام يركوني قريب احمال بجي فرابي كالنه تقا كيونكه ايك طرف ارداج ممطيرات جومسلمانول كماين (7)

ہیں دورری طرف ایک نیک صحابی پھروہ بھی نابینا لیکن اسس پر بھی مزید اختیاط کے لئے یا تعلیم اقت کے لئے آپ نے بیبیوں کو پردہ کرادیا نوجہاں ایسے قوی مواقع بھی نہ ہوں دیاں اس کا اہتمام کس قدر ضروری ہوگا۔

### صحابه كرام كاعور تول كارسول الشرطيني عليل سعبرده

﴿ عَنْ عَائِمَنَهُ وَ مَا آءِ سِنَةٍ وَمَتِ حضرت عائشة فراق بين كرايك المراة في من وَرت في برده كه يجهد ايك المراة في من وَرت في برده كه يجهد ايك بين يدها ركت المراق والمارية والمراق المراق المواق المراق المواق المراق المواق المراق المواق المراق المواق المراق المواق المراق المراق

مشکوقی۔ کی عورتیں نودہ مخصرت سلی اللہ علیہ سے مشکوۃ ہواکہ خرات سے اور کی عورتیں نودہ مخصرت سلی اللہ علیہ دستم سے بھی پر دہ کرتی تھیں اور اصل پر دہ نری کی کیفیت بھی معلوم ہوئی کہ پر دہ کے پیچھے سے ہاتھ بڑھاکر برمے بیٹ کیا۔

﴿ أَخْرَجَ أَبُوْ كَاؤَدُ فِي كِتَابِ الودادُد فِي كُتَابِ الجهادين مفرت

قيس بن شاس الصدوايت كياب كه الجهادعن قيس بن ماين ايك خورت جس كوأم خلاد كمقتصيم قَالَ جَلَدِيَّ الْمُرَاةُ إِلَى التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَدِيْ سَلَّمَ يرتقاب والما بوسة رسول الترصلي الترعليروكم ك نحدمت مين اس لتح يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَادٍ قَ حاصر بوئى كماس كابيا جوجها دس قتل هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ تَثَالُ عَنِ بوكيا تقا آخرت بين اس كاكيا درج ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُوْلُ فَقَالَ مصعلی کرے یعف لوگوں نے اس لَهَا بَعْضُ آضَعَابِ النَّبِيّ سے کہاکہ جوان بیٹے کی موت کے حادثہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَّتِ فاجعبك بوت بوئ بين منقاب و تُسَا تُلِيْنَ عَنِ ابْنِكِ وَٱنْتِ مُتَنَقِّبَ مَّ فَقَالَتُ إِنْ عاب كے ساتھ آئى ہور حالانكرايے توارف يس عمو" عور تول سعيرده يو أَمْزَا إِبْنِيْ فَكُنَّ أُمْزَا جاماہے) استے کہا مرابیٹا ماراگیاہے حَيَائِيَّ ـ

میری جیا توہیں ماری گئی۔ تعتری جواکہ صحابہ کی توری خود مردر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی چہرہ کھول کرندا تی تھیں یہاں تک کہ اس مرابیم کی مالت میں بھی وہ اس طرح کے ہر دہ پر قائم تھیں اور جن مجبور اوں کی حالتوں میں عور توں کو چہرہ اور ہاتھ کو لئے کا مشریعیت نے اجازت دی ہے اس کا مطلب حرف یہی ہے کہ عورت کو اگر مُنہ چیبا نے میں تنگی یا تکلیف ہو تو بوقت مزورت وہ اپناچرہ کھول سکتی ہے یہ مطلب نہیں کہ اس وقت مردول کو بھی عور توں کے چرہ کا دیکھنا بلا ضرورت جائز ہے۔

### باہر نکلنے کے قوانین

حزت این مودس روایت ب ﴿ عَنِ ابْنِي مُسْتُعُودٍ عَنِ كه رسول الترصلي الترعليدوسلم في فرماياكم النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمَوْرَةُ عَوْرَةً فَإِذَا مُورت مِرَايا يُوتْ يده رَجِن كَ قابل حَرَجَتُ إِسْتَتُنَّى فَهَا جِجِبِوهِ بِالْمِرْكِلِيَّ بِ شَيطانُ اس الشُّيْطَانُ- (رواه الترمذي) كَتَاكُ مِن لك جانا ب- (اس كورون (مشکوة) نے روایت کیا ہے) ہشکوة) تشریخ ، یہ مدیث نہایت بلاغت اور دصاحت سے عورت کو پومشیدہ رہنے اور رکھنے کی تاکید اور اس کے نکلنے کا موجب فِتنة شیطان ہونا بیان کر رہی ہے۔ شارع علیہ السلام کے ارشادسے بہ بدا ہة ظاہر ہوتاہے كروہ يسنداسى كوكرتے ہيں كرايك مسلمان عورت بهرحال اینے گھرکی زمینت ہے اور باہر نکل کر شیطان کو تانک جھانک کا

(9)

موقع ندوے البتدکسی طبعی یا تفرقی ضرورت کی بتا پر بدول زیب و زینت کے مبتدل اور ناقابل توجہ لباس میں مُستتر ہوکر احیانًا باہر نکلنا ماحول کے اعتبارے اگر فتنہ کا مظنتہ نہ ہوتو بلامضبہ اس کی اجازت ہے۔ بہر حال مجوعہ آیات واحادیثِ حجاب سے بیتنابت ہوتا ہے کہ عور توں کے لئے اصل یہ ہے کہ گھروں میں رہیں باہر نکلنے کی اجازت مخصوص حالات میں مشتنیٰ کا درجہ رکھتی ہے۔

عَنْ جَابِرُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ جَابِرُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تستری ارائیس بلکہ یہ بتلاناہے کہ عورت کا باہر تکلنا فطری طور پرفتنوں کاسبب بن سکتا ہے جیسا کہ سابقہ تشریح میں بیان ہوا۔

﴿ عَنْ أَبِيْ سَعِيدِيرٌ فَالَ صَرِت الوسعيرُ فَي روايت بكر قَالَ رَسُنُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم نَـ (F)

عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا مِنْ صَبَاحِ فَرالِيهِ كَهِ بِرِودَ فَعِ كَ وَقَت وَوَ لَلْكَ وَمَلَكَا فِي نَهُ الْمِلْت فَيْنَادِيَا فِي فَيْنَا وَيُلِكُ فَرَاتِي مَادِي كَرِيْتِ بِي كَهِ بِلاَكت لِلْمِرْتِ فِي الْمِلْكَ الْمِيْنَا وَيُلِكَ الْمِيْنَا وَيُلِكَ الْمِيْنَا وَيُلِكَ الْمِيْنَا وَيُلْكَ الْمِيْنَا وَيُلْكَ الْمِيْنَا وَيُلْكَ الْمِيْنَا وَيُلْكَ الْمِيْنَا وَيُلْكَ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنَا وَيُلْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لنفروع :- ایک طرف مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئة مردرتمت وراحت ب بيساكه عديث بين ارشاد ب خيرك مَتَاعِ الدُّنْيَا ٱلْمُمَرَّاةُ الصَّالِحَتُ يعنى دنياكى بهترين نعمت نیک بی بی ہے مگر دومری طرف اگر ذرابے اعتدالی ہو تو یہی ایک دومرے کے لئے سب سے بڑی بلاکت بن جاتے ہیں۔ اسی کوحدیث ين فرايا ہے مَا تُرَكُّتُ بَعُدِي فِنْتَنَّةٌ أَضَمَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ البِسْسَاءِ (بخاری) یعنی س نے اپنے بعدمردوں کے لئے کوئی فِتن عورتوں سے اشدنہیں چھوڑا۔ یہی مضمون اس حدیث کا مےجومتن كتاب مين درج ب-مجوعدروايات كاحاصل يدب كريد دونون فين اگر نزیوے کے حدود میں رہیں تو ایک دومرے کے لئے نعت و راحت ہیں اور ان عدودے تجا وزکریں تو تباہی وہلاکت ہیں -

 عَنُ إِلى السَّائِي عَنْ الوالسات الوسعير خدرى سے آبى سَعِيْدِ الْخُدُرِئُ فِي ایک نوجوان (صحابی) کے فقتر میں جس فِصَّةِ الْفَتَىٰ حَدِيثُ الْعَمْدِ کی شادی کو کھر ہی دن گزرے تھے روا۔ بعثرس فإذا المسرآثة كرتے بيں كه روه نوتوان امام جبارس نى كريم صلى الشعلبيولم كى خدمت سے بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً واليس لين كفر كيا) تواس كى بيوى درازه فآهوى إكيها بالرممج لِيَطْعَنَهُا بِهِ وَ يركوارون كے فيج من كھرى بحدثى تقى-أصَابَتُهُ غَسَيْرَةً نوجوان نے اپنا نیزہ اس کی طرف سیرصا كياتاكم اس يرحمله كراءاوروش فيرت الحديث-سے بیتاب ہوگیا۔(اس کومسلم فے

ررواہ مسلم سے بیتاب ہوگیا۔(اس کومبلم نے رمشکوہ شویف شہر) روایت کیا ہے۔

تعقی کہ بیوی کو دروازہ پرکھڑا دیکھ کرجوش فیرت سے بیناب ہوگئے۔ نفی کہ بیوی کو دروازہ پرکھڑا دیکھ کرجوش فیرت سے بیناب ہوگئے۔ ﴿ عَنِ اَنْنِ عُمْدُ نَهُی النّبِی ﷺ مفرت عبداللہ بن عرض روایت عَلَی اللّٰن عَلَیْمِ وَسَلَمَ اَنْ بَیْمُونی ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزّ کی اللّٰن عَلَیْمِ وَسَلَمَ اَنْ بَیْمُونی۔ مردکو دوعورتوں کے درمیان یں جلنے سے

(الاف داؤد في جمع الفوائد) منع زمايل واس كوابودارد فرايت يام).

6

ردورہ ابود اور اس کا استار کا است الدازہ المجاب المستروں کے جبیانے کا است المستروں کے جبیانے کا است الدازہ امتحام ہے توجیرہ اور دو مرے اعضاء کا کتنا ہوگا۔اس سے الدازہ ہوسکتا ہے۔

النّبِيّ صَلّى الله عُمَنَ عَنِي عَمَدُ عِن الله عَلَيْهِ عَلَيْه

فِي الطُّونِ إِلَّا الْحَوَّاتِينَ

ين ريلين كا كونى في نبين سوائ كذار لك

0

(رواه الطبراني في الكبير) (يعنى بحالت مجودى بمن كليس توراسته كنيج يس منه جليس تاكدم دون سے انتظاط منه بور اس كو طراني نے كبيرس روايت كيا ہے)۔
تشتر رس جس مدیث نے پرده كی عزودت اور جو واقعات أزواتِ مُنظمِّرات يا انساء صحاب كے باہر جانے يا جہاد وغيره كی تفركت كے منقول بين ان كی پُوری حقیقت واضح كردی كه بير واقعات مستشنيات بعند الصرورت كے قبيل سے بين اصل قانون نہيں۔

حفرت على كرم الشد وجهدس روايت ب كد أيك دفعه رسول الشرصتى الشعليه وسلم بالبرتشريف لائ توجند ورتين بابر بيتى بونى دمكه كر دربافت فرمايا كركيول بيشى بوء ورتون فيجواب دياكر جنازه كا انتظار كررى بين فرمايا كدكيا ميتت كو غسل دس كى توعورتون في جواب دماكم تېں۔ بير فراياكه كياجنازه الخائيںگي۔ بواب وبأكرنهين - فرايا كيا ميت كوقير مِن أَمَا رِنْ والون مِن شَال بول كي-جواب دیاکرنہیں۔ تواکی نے فرمایا کہ

ا عَنْ عَلِيٌّ قَالَ تَعَرَجُ اللَّهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا نِسْوَةً مُجِلُوْشُ قَالَ مَنَا يُجُلِسُكُنَّ قُلْنَ نَنْتَظِلُ الْجَنَانَةَ قَالَ هَـلُ تَغْسِلُنَ قُسُلُنَ ﴾ قَالَ هَلُ تُحْمِلُنَ تُلُنَ لَا قَالَ هَلُ تُذَٰلِيْنَ فِيْمَنْ يُّذُٰلِيْ قُلُنَ لَا قُلَلَ

(P)

فَازْجِعْنَ مَا زُوْرَاتٍ غَيْرٌ تَوْ بِعِرلُوثُ جَادُر يَعِي لِنِهِ لِنَهُ لَمُ جَلَّى مَا جُوْرَاتِ - (رواه ابن لجه) جادًى گناه كرنے واليان بين مذكر تواب (رزنيب منسسم ع) جمع كرنے واليان -

### عورتوں کے لئے مجاف کی حاضری اوراس کے فرود

 40

انفنل ہیں (مسجدیں آنے سے) -خَيْرٌ لَهِنَّ -(اس کوحاکم نے مستدرک ہیں دوایت واخرجه الحاكم في للسندي کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ صدیث وقال هذاحديث صیحے ہے بخاری ومسلم کی مشوا نط صحيع على شرط الشيخين-کےمطابق) ۔ -(12-4.90 حفرت عبداللدسي روايت ﴿ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِ كرتبي كريم صلى التدعليه وسلم في فرمايا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ ہے کہ عورت کا گھرکے اندرنماز صَلْوَةُ الْمَرْاَةِ فِيْ بَيْتِهَا يرطفنا صحن ميس تمازيشض سے افضل أفَضَلُ مِنْ صَافِيْهِا فِي ہے اور کو تھری میں خاز پڑھنا گھر مجدرتها وصلاتها فأنخذتها كماندر راه ص انضل م ٱفْضَلُ مِنْ صَلَوْيَهَا فِيْ (بیصدیث بخاری اورسلم کی ترط کے بُيْرِها\_ (هٰذَا حديث محيلح مطابق صجع بليكن تخذيج نهييك على شرط الشيخين ولسع متدرک ص<del>۲۰۹</del> ج۱) -يُخرجاه).

حرج ٥٠ ﴿ عَنْ أُمِّرِ سَلْمَةُ ﴿ زُوْجِ النَّرِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِ وَ مَسَلَّمَ خَنْدُ

متدرک ص<sup>۲۰۹</sup> ج۱) ۔ نبی کریم صلی التٰدعلیہ وسلم کی زدد بُرطتم ام سلمہ سطے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التٰدعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

مسّاجد النِّسَاءِ قَعْرُ عورتوں کے لئے بہرمعدان کے بَيُورِيهِينَ-(متدرك في ١٤٢٠٩) گُورك كو تفرى كو تفرى ك كتشروح بريم سينمراك على جارون احادث مي ايك طرف مردوں کو یہ ہدایت ہے کہ عور توں کومسجد میں جانے سے روکیس دوسری طرف عورتوں کو نہ بی کے دہ معدوں میں جائیں نہ اس کی کوئی ترغیب دی گئی ہے بلکہ ترغیب اس کی ہے کہ وہ سجدوں میں منه جائیں ان کے لئے زیادہ تواب اس میں ہے کہ اپنے گھروں میں تمازيرهي -اس مجوعه سے تعليمات رسول التُرصلي التُرعليه وسلم كا ایک رُخ متعین ہوجانا ہے کہ ان کی حاضری مساجد کو بسندنہیں فراتے البتدان يركوني قانوني بإبندى بعى عائدنهين فراني كيونك زمانة فيروصلاح کا تھا فتنہ کا احتال زمادہ مذتھا۔ جنا بجرات کے بعد جب فتنوں کے احتمالات قوی ہوئے توصحابہ کرام نے جو تعلیم نبوی کے مزاج مشناس تھے باتفاق پرفیصلہ فنسرما دیا کہ اب عورتیں مسجد میں مزجائیں مثلاً:-( عَنْ عَائِمَةَ مَنْ مَنْ فَعِي صَارَتَ عَالَثُهُ مِنْ كُرِيمِ صَلَى الشُّرِعَلِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمْ وَمُ كَارُوهِ مِعْمِرِهِ فَوَالْ بِي كَاكُرُ ومولْ الله صلى الشرعليد ولم اس حالت كامشابده كَفُولَ كَوْ أَنَّ مَا سُولَ اللهِ

فرالية بوعورتول في آت كيدر (زية صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ مَالَى

مَا المَعْدَّتُ النِّسَاءُ زينت كم مانة ماجدي جانح كالفيار كَمُنْعَصِّى الْمُسْجِدُكُمُا كَيْ بِي تَو يَقِيثًا آبِ ان كو (مساجرويدگاه مُنِعَتْ نِسَاءُ بُنِيْ إِسْرَائِيلَ. جانے سے روک بیتے جیسا بی امرایک کی ووں معد درواه مسلم) کوروک دیاگیا تھاراس کوسلم نے روایت کیلیے۔ لشروع :- عورتوں کے لئے ساجد میں آنا مروہ ہے مرف برهياعورتون كم لئة بعض فقهانے اجازت دى سے وہ بھي اسس الرط كے ساتھ كرمرسے بيرتك برقع وغيره بين مستور بول اورزب وزبنت كركم يا خوشبونكا كرنه تكليل بلكه ساده كيطرول مين تكليل، برقعه بھی بھڑک دار مذہورکوئی بجنے والا زیور مذہبہیں۔ راستہ میں مرکک کے بيج ميس منطيس بلكه كناره يرمردون سي عليمده جله اور بورهي عورتول کے لئے بھی افضل بہی ہے کہ معید میں دجائیں بلکہ اپنے گھریس مناز

برت -( عَنَّ عَالِمُتَ مَنَّ قَالَتُ بَيْنَا عَلَيْهِ فَرَاقَ بِينَ مَا اَتُنْ الله موايت بوه رَسُولُ الله عِسَلَّى الله عَلَيْهِ فراق بِين كرايك دفعه رسول الله ستى و سَلَّمَ جَالِينَ فِي الْمَسْجِيدِ الله عليه و سلم معربين تشريف ركھتے تھے و د كَذَكتِ المَّرَاةُ فَيْنَ كرايك ورت تبيله مزين كرايب و

عه قال التورى يعنى من الزينة والطبيب وحسن الثياب ونحوها ١٠

زینت کے بہاس میں مطلق ہو ان مسجد بين آئي- تورسول الشرصلي الشرعليروهم نے فرمایا اے لوگو! اپنی فورتوں کو زب وزمنت كالباس بين كرمجداديم میں مٹکنے سے روکو کونکہ بن امرائیل پر اس وقت تك لعنت ندك كمي جب تک ان کی عورتوں نے زیب وزینت كالباس نهين بهنا اورائفول فضجول (وغيره) ين حكنا اختيارنهي كيا-(اس کوابن ماجرتے روایت کیاہے)۔

مُزَيْنَةً تَرْفُ لُ فِي زيْنَةِ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَيُّهُا النَّاسُ إِنْهُوا نِسَائَكُمُ عَنْ كَبْسِ الزَّيْنَةِ والتبخترف المشجد فإان بَنِيُّ إِسْرَاءَ فِيلَ لَمْ يُكْعَنُّوُا حَتَّى لَبِسَ نِسَاتُهُمُ الزَّنْيَاةَ وَتُبَغُنِّتُووا فِي الْمُسَاجِدِ. (رواه ابن ملجه)

# مسجرنبوی میں عور توں کے لئے علیحدہ دردازہ

حفرت عبدالله بن عرش و ایت به دسول الله صلی الله علیه وسلم نے (مسجد نبوی کے ایک دروازہ کی طرف اشارہ کریکے فرایا کہ اس دروازہ کو اگر ہم عور توں کے لئے مخصوص کردیں تو ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَسَرُ اللهِ عَلَى الْمِنْ عُمَسَرُ اللهِ قَالَ ذَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَسَلَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَ لَكُو تَرَكُنَا المُستاء قدا النباب النبساء قدا ال

(49)

نَافِعُ فَكُوْ يَدُخُلُ اچِها بُورْ تَاكَهُ عُورَوَ اور مردول مِن مِنْهُ ابْنُ عُمَدَ حَسِنِّى اختلاط نه بو) حضرت مَا فع (شاگرد مَاتَ - ابن عمر) كَهِتْ بِين كدا بن عمروفات مَكَ

ردواہ ابود اؤد مسم ع ا س دروانے سے بھی داخل نہ ہوئے ۔

(اس كوالوداؤدني روايت كياب)-

تنتری : - عورتوں کو ایک طرف برتعلیم دی گئی کہ گھروں میں بماز پڑھنا ان کے لئے افضل ہے دو ہمری طرف اگروہ مجدیں جائیں توجانے کے خاص آ داب بتلائے ہو اوپر مذکور ہوئے بچراسی پریس نہیں کیا گیا بلکہ ان کے لئے آمدورفت کا ایک دروازہ علبحدہ کردیا تاکہ مردوں سے اختلاط کی نوبت نہ آئے ۔

### نامحم عورتوں کے باس آمدورفت کی مانعت

حفرت عقبه بن عامرٌ سے دوایت ہے کہ دمولی خدا صلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایاہے کہ عور توں کے پاس آنے جانے سے بچو کسی نے کہا یا دمول اللہ شوہر کے بھائی (وفیع) ﴿ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اليّاكُمُ وَالدُّخُولَ عَلَى اليّاكُمُ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَارَبُنُولَ اللهِ

رصكى الله عكيه وسكم كأكياحكم م حصورصلي التعليه آرُ أَيْتَ الْحَهْوُ قَدَالَ وسلمن فرمايا شوبركا بجانى توموت الْحَمْوُ الْمَوْتُ. ب ( یعنی اس سے فقد کا اندایشہ

بهت زیاده- ا-رروله البخارى ومسلمء

(اس کو تجاری وسلم نے روایت کیا ہے) شبات الشُنُون تششر برج :- اس مديث بي بے ضرورت و بے تكلف

عورتوں کے پاس المدورفت رکھنے کو حرام فرمایاہے اور فطرت صیح اور دلالت صریحدے ثابت ہے کہ اس آمدورفت کا إنداد اسى يردة مرقص سے ورن اور كوئ امراس درج كا قوى مانع بني پنابخ مشاہرہ ہے توجب پردہ مرقع نہ ہوگا یہ ہے جا آمدو دفت بھی خرود رہبے گ ا ورالیی آمدو دفت ناجا کڑہے تو ہے پردگی جواس کا ذریعہ ہے وہ بھی ناجائز ہے بیس پردہ مرقعہ واجب

 وَعَنْ جَابِرِهُ حضرت جابرشے دوایت ہے كرنبي كريم صلى التُدعليه ولم تے عَينِ الشَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فرمایا کرمست واخل ہوتم ایسی عورتوں کے ماس جن کے شوہر كا شَلِجُوا عَلَى

موجود بنس بس كيونكه شيطان تحارى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ رگوں میں فون کے ساتھ جلتاہے الشُّنْطَانَ يَجُرِئُ ربيني غليه شهوت بين تبيطاني ووكو مِنْ أَكَادِكُمْ مُجْرَى السِكَّةِ هِر ے بیناشکل ہے) توصحابے عرض کیا کہ آب کے بھی (یعنی شیطاً قُلْتُ وَمِثْكَ يَا مُسُنُولَ اللَّهِ رگوں میں جل سكتاہے ) مارسول اللہ فرمايا بحربس بعي ليكن الترتعالي في قَـَـالَ وَمِنِّىٰ وَلَكِنَّ الله أعَاتَيْنَ عَلَيْهِ ميرى مدد فرمائى بع بمقابلوشيطان فَاسْلَمَ۔ اس کئے وہ میرا فرمال بردار ہوگیا۔

ررواه الترمدى مِشكوة

٣ عَنْ عُمَرُنَّ عَين النَّيِّيِّ صَلَّى اللهُ عَكَيْبِ وَسَلَّمَ كَا يَخْلُواْ مَ جُلُّ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّاكَانَ ثَالِثَهُ مَا النَّنْ يُطَانُ -

(رواه الترمذي)

مشکوٰۃ)۔ حفرت عرضے روایت ہے کہ دسول النُّر علی النُّرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مردکسی عورت سے تنہائی میں ملیاہے تواس کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ہوتاہے۔ داس کو ترمذی نے روایت کیاہے۔

(اس کوترمذی نے روایت کیاہے۔

تنتری برائی مرد وعورت کا تنها ایک بگریسطنا سرام به اور متابده شابده کمبرگزاس پی به اور متابده شابده کمبرگزاس پی اعتباط ندک جائے گی۔ بالخصوص آجکل کے بیباک اور آزاد طب انع سے یہ امر سینی ہے۔ پس بے بردگ ذریعہ ہوگ اس تنهائ کا، اور بیت نہائ ترام کاری کا، تواسس کا ذریعہ بھی حام ۔ لہذا پر دہ واجب سے یہ

﴿ عَنْ عَمَّا مِن إِنِّ الْمِرْثُ حفرت عاربن بالمرض مرفوعًا \$ 35 XE 4556 دوابيت ہے كہ دمول التّٰرصلي النّٰد يَدُخُ لُوْنَ الْجُتَّةَ عليه وسلم نے فرایا کہ تین شخص کہجی آبَدًا ٱلدَّيُّوثُ جنت میں داخل نہوں گے ۔ وَالرَّجَـ لَمُ مِنَ النِّسَاءِ دروث ، اور مردان شكل بنانے والى وَ مُسَدُّهِ نُ الْحَسْرِ عوريس اور تمتشر تراب يين والا قَالُوُا فَكَا الدُّيُّونُ صحابہ نے عرض کیا دیوث کون ہے قَالَ الَّذِي كَا يُبَالِيهُ فرماياجس كواس كى يرواه نه ہوكساس مَنْ دَخُلَ عَلَىٰ اَهْلِهِ. کی گھروالیوں کے پاس کون آناہے (للكبيرمطولا) کون جاتاہے۔ راس کوطیرانی نے كبيريس مفعتل روايت كياسي) ـ

﴿ عَنْ مَعَاذِ \* قَالَ حضرت معاذبن جبال سروايت بي رسول الشصلي الشعليدوسلم قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ نے فرمایا کد کسی خورت کوجواللہ تعالی يراورقيامت كے دن يرايمان ركھتى لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ آتُ ہویہ جا زنہیں کہ اپنے شوہرکے گھریس بدوں اس کی اجازت کے تَأْذُنَ فِي بَيْتِ نَرُوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ كسى كوات دے نيز فورت كوشور ك مرضى كے خلاف كھرسے بامرتكلنا وُلا تَخْرُجُ وَهُــوَ بحى جائز نهي اوراس بارهيس كسى ڪَارِهُ وَ لَا تُطِيْعُ کی اطاعت بھی جائز نہیں۔ داس کو فِيْهِ أَحَدُّا- (رواه الطبراني طرانى في كبيرين اورهاكم في متدرك فى الكبيروالحاكم فى المستلأ من اور بيقى في شنن من دايت كياب، والبيهقي في السنن)-

#### نامحم سے بات چیت

حفرت عمروش روایت ہے کہ رسول النڈ صلی النڈ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورتوں سے ﴿ عَنْ عَنْ مِ مُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللّهُ وَسُدَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللّهُ وَسُدَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُدَاهُ وَسُدَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاهُ وَسُدَاهُ وَسُولَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاهُ وَسُدَاهُ وَسُدَاهُ وَسُدَاهُ وَسُلّهُ وَسُدَاهُ وَسُولُوا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُدَاهُ وَسُدَاهُ وَسُدَاهُ وَسُلّهُ وَسُدَاهُ وَسُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ وَسُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(M)

النِّسَكَةُ الآك يبياذُ ين بدول شوبرك اجازت كے بات أَنَّ وَاجِهِنَّ - (رواه الطبرانی چبت كى جائے - (اس كو طبرانی فى الكبير) فى الكبير)

فی الکبین کفتر رسی : - ظاہرے کہ عودت کی گفتگو اور آوازیں قددت نے طبعی طور پر ایک زمی اور نزاکت رکھی ہے المبادا احتیاط اسی بیں ہے کہ ان سے بلا خرودت بات چیت ندکی جلنے ، ہاں عندالفرودت شوہروں سے (یا اولیاء سے) اجازت نے کر بعت در ضرودت جائز ہے۔

الله وعن الحسن شرسك الله وعن الحسن الله وعن المحتري الله والته الله والته الله والته والله والته والله والل

اجنبىءورتون سيمصافحه وملاقات

﴿ عَنْ أَنِيْ هُمَ يُورُةً عَمَالَ حضرت الوبرية الع طويل

مدیث میں روایت ہے کہ دسول التنصلي الشرعليدوكم تيوسسرمايا ہاتھ کا زنا (نامح م کو) بکڑناہے۔ (الحديث - اس كومسلم ومخارى نے قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلِ ٱلْكِذُ بِنَاهَا ٱلْيُظَّشُّ-(الحِدِيث-رواه

روایت کیاہے)۔ مسلم کمنٹری ج نظا ہرہے کہ نامح کو بلا ضرورت ہاتھ لگانا باتد كازماب تومصافيركس طرح جائز بوكا حضرت عائث يس روایت ہے کہ آپ نے کبھی کسی ایسی عورت کے ہاتھ کومس نہیں كياجوآب كے نكاح ميں سر ہو (بخاری) - نيز ابن ماجد كى ايك روایت میں صراحة مفول ہے کہ آپ نے فرمایا میں عور توں سے

مصافحه نہیں کرتا۔

حزت معقل بن يسارينس روايت ہے كم رسول النَّاصليٰ للله عليہ وسل نے فرایا ہے کرتم میں سے كسى كے مريس سوئي جيمو دي جائے یہ اس سے بہترہے کروہ السي تورت كويفوت بواس كم لت

ا عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ لَانَهُ يَّطْعَنَ فِي رَأْسِ آحَدِكُمُّ بِمَخِيْطِ مِنْ كَدِيْدِ خُيْلُ لَهُ اهِنَّ آنَ يَكُمِسَى إِمْرَاةً

(

لَا تَحِلُّ لَهُ - درواه الطبراني والبيه في ورجال الطبراني شقات) -

علال نہیں۔(اس کوطرانی اور سیقی نے روایت کیاہے اور طبرانی کے رادی ثقات ہیں ،میجے بخاری کے

رادلول ميس عين)-

تششرت براس مديث سيمعلوم بواكر غيرفرم عودت

وَالْحِلْوَةَ بِالْفِسَاءِ وَ الَّذِي نَفْسِيْ بِسَدِهِ مَا حَكْلَا رُجُلُّ بِامْرَاةٍ مَا حَكْلَا رُجُلُّ بِامْرَاةٍ اللَّا وَ دَحَلَ الشَّيْطَانُ اللَّا وَ دَحَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ مَا وَكُلَّ بِ مِنْ اللَّهِ عَلَانُ يَرْخُمُ رُجُلُّ فِي الْمَعْمَا وَكُلَّ بِ يَرْخُمُ رُجُلُ فِي الْمُعَلَّالِي الْمُحَمَّاةِ مَا يُولِنَ مِنْ الْنَيْدَرُحُمَ مَا يُؤلِنُهُ مِنْ الْنَيْدَرُحَمَ

حضرت الوامام والمنص دوايت ب ك رسول الترصلي الشرعليروسلمني فرمايا خبردارج تواكيلاكسي عورت كے ياس بيٹھا فسم ہے اس زات پاک کی جس کے قبصنہ میں میری جان ہے جب کوئی مرد کسی فورت سے تخليه كرتاب أوشيطان ان دواول کے درمیان گھس آناہے کیج یس بھرے ہُوئے شؤرے بدل کالگ جانااس سے بہترے کہ اس کا كندهاكس اليى ورت كحكزه (42)

ے لگ جاوے جو کہ اسس پر علال نہیں ہے۔ (اس کو طمرانی نے روایت کیاہے)۔ مَنْكِبُهُ مَنْكِبَ الْمُسْرَاةِ لَا تَجِلُّ لَهُ-(رواه الطبراني. توغيب مغر ۳۲۷ ۲۵)

### اجنبى عورتول كوسلام كرنا

راجنبی عورتوں کوسلام کرنا اسی طرح (اجنبی) مردوں کوسلام کرنا جائز نہیں ہے راس کو ابونعیم نے حلیہ میں عطاخ اسالی (تا بعی ) ہے مرسلاً روایت کیا ہے)۔ ( كَيْسَ النِّسَاءِ سَلَامُ وَلَا عَلَيْهِ نَ سَلَامُ والحرجه ابونعيم في الحلية عن عطاء الخواسان مُوسَلام (كزالعال صفي ٢٧٣هـ٨)

### بدلظري

حفزت جابربن عبدالنڈسے ڈاپت ہے کہ بیں نے رسول النڈسلی النڈ سے دریا دنت کیا کہ کسی نامحسرم عورت پر اجانک نظر پڑھائے تو کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فرایا کہ ﴿ عَنْ جَائِزُ بْنِ عَبْدِ
الله قال سَالُتُ رَسُولَ
الله صَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ وَ
وَسَلَمَ عَنْ نَظْرِ
النُهُ جَاءَة فَاصَرَفْ

(A)

أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِقَ -(رواه مُسلم) (رواه مُسلم) عَن الْحَسَنِ مُثُوسَلًا عَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ عَالَ بَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَ بَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ النَّالِطِرَ البيه عَى في شعب الإيان رمثكوة برين

كَتُبُ رِالْي إِنْ عُبَيْدٌ ةَ

بُنِي الْجَرَّاجِ اَمَّا بَعْدُ

فَيَاتَّةُ بُلَغَيْنُ آنَّ نِسُاءً

قِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ

قِبَكُكَ يَذْخُلُنَ الْحَيَّامَاتِ

روایت کیاہے ؛ -حفرت حس بعرى سے مرسلاً روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ جهكو باوتوق ذراعيس سرحديث بهبني سي كمد رسول التدصلي التُدعليه وسلم في فرمايا ہے كم الله تعالى في ديكيفنه والحريبص لعنت كى اور اس رجى جن كو دىكھاجاتے -واس كوامام بيبقى في شعب الايان یں روایت کیا ہے۔ حفرت عرض روایت ہےکہ ائتول نے حضرت ابوعبیدہ بن

(فراً) نظر كوبثالوراس كوسلية

حفرت عرضے روایت ہے۔ انفوں نے حفرت ابوعبیدہ بن الجراح (گورٹرشام وفلسطین) کو خطالکھا کہ مجھ کومعلوم ہولیہ کم مسلمانوں کی ٹورٹوں میں سے بعض مورٹیں آپ کے اطاف میں مشکرین

کی عورتوں کے ساتھ تمام میں خل مَعُ نِسَاءِ آهُلِ الثِّنْرَاكِ بوتى بي توآب ان كوايي طرف فَإِنَّهُ مِنْ وَسَلَكَ سے نہایت سختی کے ساتھ منع لیجے عَنُ ذَٰلِكَ ٱشَكَٰ کونکر کسی عورت کے لئے جوخداور النَّهْي فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ رسول اور قیامت کے دن کوماننے لإشراة تتؤمن باللع والى بورجاز نبي سيدكه وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ آتُ ك متركوكوني ديكي مراس كالمذب يَنْظُرُ إِلَّى عَوْمَ تِهَا (لوقت اضطرار) - راس كوكنزالعال إِلَّا آهُلَ مِلْتِهَا۔ میں بخاری وسلم کی رمز سے دراہا کاندار رت وابن المنذر وابوذرالهروي اورالودرالبردى كىجامع ساقل كياب في الحامع) (كزمفر١١٧٠-٥٨)-حضرت عبدالتربن سعودس الله من عَنْ عَنْدِ الله من مَسْعُودٌ فَالَ قَالَ رَسُولُ رواميت مي كمرسول التُرصل الثَّد عليه وسلم نے فرمايا (بيني الشرتعالیٰ کی اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّمُ وی کے قدیعی کہ بدتفری ایک ہرالا يُعْنِيٰ عَنْ مَايِنِهِ عَزَّوَجُلَّ ترہے المیں کے ترول میں سے، النظرة سمهم مسموم بوشخص اس کومیرے ڈرکی وجبسے مِّنُ سِمَامِ إِبْلِيْسَ مَنْ تُرَكِّمَا مِنْ مَّخَافَتِيُ ٱبْدَلْتُهُ محوردے اس کوایک ایسی ایمانی

توتت عطاكرون كاجس كيشيرين وه اینے دل میں یائے گا(اس کوطرانی اورعاكم فيحضزت حذيفيت رفايت كياب أوراس كىسندكوميح بتلايا م- ترفيب ١٤ ٣٥٧)-حفرت الواما مرتض وايتب کر بنی کریم صلی اللی علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی فورت کے محاس بعنى حسن وجمال كو دمكهمكر ابنى آئكه بندكر ليتاب توالله تعالى اس کوایسی عبادت نصیب فرائے گا جس کی حلاوت (تیرینی) ده این دل ين فيوس كرے كا - (اس كوامام احمد اورطبرانی اور میقی نے روایت کیاہے اوركباس كمراكري دوايت صحيح بسآتو اس کی مراد ہے کہ بلاقصداس کی نظر کسی خورت بریر جائے بجروہ اپنی

والحاكم منحديث حذيفة وقالصحيح الاسناد (ترغيب صفحه ١٧ ٣٢) 🝘 عَنْ إِنْ أَمَا حَدُهُ \* عَنِ النَّابِيِّ صَلَّى اللَّهُ مُعَلَيْهِ وَسَكُوَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِعِ يَنْظُرُ إِلَى مُحَاسِنِ الْمُوَاةِ شُكَّرَ يَعْضُى بَصَرَهُ إِلَّا ٱخْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادُةً يَّجِدُ حَلَاوُتَهَافِيُّ تَلْبِهِ. (مواه احمد والطبراني والبيهقى) وَقَالَ إِنَّمَا أمَادَ إِنْ صَعَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُقَعَ بَصَوْرَة عَلَيْهُ ۖ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ

إيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ

فِي قُلْيه- درواه الطبوان

تظركواس عورت سے يربز كارى فَيُصْرِفَ بُصَرَهُ عَنْهَــَا كى نيت سے پير ہے۔ توريح ا درف صغده ۱۳۵۳) حضرت على ضعدوايت ﴿ عَنْ عَلِيٌّ ۗ أَتُّكُ كدوه رمول الترصلي التخطيب وسلم كَانَ عِنْدُ النِّبِيِّ صَلَّى كے پاس حافر تھے آنخفرت نے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (سبے دریافت) فرمایا کر (بتلاؤ) أَيُّ شَيْ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ عورت كے لئے كون ساكام سے لِلْمَرْآةِ فَسَكَتُوا. بہترہے اس رححابر فاموش ہوگئے تَىالَ فَلَقَا تَرَجَعْتُ (اوركسي في جواب نهبي ديا) حفرت تُسلُتُ لِفَاطِمَةً على المنت بي كرمي في والي أكر أي شوع خسير حفرت فاطمر خسے درمافت کیاکہ للنساء قالت عورتوں كے لئے سب سے بتركون ٧ يُسرِينَ الرِّجَالُ كام ب حفرت فاطريض فرماياكنه وَ لَا يُرُونَهُ مِنْ فَذَكَّرُتُ مردول كودميس مذمردان كودهيس ذٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى یں نے برجواب رسول التُصلی الله الله عَلَيْ مِن وَسَلَمْ عليدو الم سے عرض كيا تو آت نے نَقَالَ فَاطِعَةُ فرماياكه فاطريه ميرى لخت جكرك بضْعَة مِّنِيُّ -

(برواه الميزار والدارقطى فى الافراد) -

(اس لئے وہ خوب بھیں)۔ (اس کو بزارنے ہمسندہیں) اور دارقطنی نے افرادیس روایت کیاہے)۔

#### فتنترثوث

🕾 عَنْ اَبِيْ مُنُوسٰىٰ حضرت الوموشى اشعري س (الاشعبى) قَالَ النَّبيُّ روايت بي كدرسول الترصلي النذ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عليه وسلم ف فرمايا ہے كہ جوعورت عطر لگارمردوں کے پاس سے گزیے تاکہ آيكما المرآة اشتعظرت ده اس کی توشیوسونگھیں دہ تورت قَمَرُتُ عَسَلَ قَنْوْمِر لِيَجِدُوا رِ يُحَهَا زناكارب اوربرات كدجورى زت ع فرقم كوديك زناكارى. فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنِ زَانِيَةً- ( دواه النسا ئ (اس کونسائی نے (سنن میں) اور ابن نزیمیرنے اورابن حبان نے اپنی وابن خزيمة وابن حبان این صیح میں اور حاکم نے متدرک فى صعيعهما ورواه الحاكم يں روايت كياہے اوركبا اس كى ايضًا وقال صحيح الاسناد اسناد صيح بروايت زغيب و امن الترغيب والترهيب

المتذرى)-ترمبیب منذری سے ماخوذہے)۔ ٣ عَنْ يَحْنِي بِنَ حضرت يحيى بن جعده (ما بعي) جَعْدَةُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ فرماتي بي كرهزت عمر بن الخطاب الخظاب تحرجت إمرأة كے عبدخلافت ميں ايك عورت نوشبولگا كربا برنكلي جس كي نوشبو عَلَىٰ عَهُدِهِ مُتَطَيِّبَةً حفرت عرف كومحسوس بوني توهر فَوَجَدُ يِرِيْكُهُ اللَّهِ فَعَكُلْهَا بِاللَّهُ تُرَّةِ فاروق يفن اس كومار ترك ك ثُعَرَ قَالَ تَخُوُجُنَ أرته أكثايا اور فرماياتم اليي خوشبو مُتَطَيِّبَاتِ فَيُحِدُ لكاكر نكلتي بوجس كى قبك مردول الِرِّجَالُ بِي يُحَكِّنَ کوہمی معلوم ہو آہے مردوں کے وَإِنَّمَا ثُلُونِ الرِّجَالِ قلوب توأن كى ناك كرم يرس عِنْدَ أَنُوْفِهِ مُرَأَخُرُجُنَ (بینی جلدی مائل ہوتے ہیں مسائحیل تَفِلاتٍ - رعب كزصفيه ١٥٠٥ ٨٥

## سفرنج میں پردے کا اہتام

بغرخوشبوك نكاكرو-

﴿ عَنْ عَائِثُةً رَضِي حضرت عاكشه دضى التدعنياس الله عنها قالت كان روايت سے فرماتی بن کسم رازواج

مطهرات رسول التُذصلي التُرعلي الرُّكْكَانُ يَهُرُّوُنَ بِتَا وسلم كے ساتھ ج كوجاتے ہوئے وَنَحْنُ مُحْرِمُاتُ احرام كى حالت بين جب بمارے مَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ یاس سے سوار ( یے کوجانے والے) عكثير وسَلَّعَرَفِاذَا حَازُوْ گزرتے توہم اپن چادراینے مرکے بناشدك لتأرفدا تاجلتابها اورے کینے کرانے چہوں رکے مِنْ زُأْسِهَاعَلَىٰ وَجُهِهَا كقاورجب م الكي بره مات فَاذَا جَاوَنُهُ نَا كُثُ فَنَاهُ-توجم جره كحول ليت تف-(رواه الوداور صغير ١٥٠٢ ١١)

التفريخ بداحام ج كى مالت يس مالانكه جرورنقاب دان منوع ب مرفرم مردول كرسامة بعرسى چرو چهانه كا ابتام كيا جانائية-

ابن سعدنے ابوہرری کے دوایت کیاہے کہ دسول الٹرصل الٹرعلیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرت سے جہ الوداع بیں خطاب کرکے فرلیا کہ یہ آخری جے ہے اس کے بعد سفرے کرک جانا ہے تو ابوہری خ

فرماتے ہیں کا زواجِ مطہرات ہیں سے باتی سب بی کریم صلی الٹوعلیہ دستم کے بعد ہی تج کیا کرتی تخدیل گر معزب مود ہ اور حضرت زیب دونوں اس حدیث کی وجہ سے فرماتی تغییں کہ رسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سوادی ہیں متوک نہ کرے گی ۔ تَالَ وَ حَكِنَ اللهُ وَمَا يَعْجُمُونَ اللهُ ا

# نامرم طبيبول سيعلاج معالجه

حضرت جابریشے روایت ہے کواُم سلم شف رہول النارص اللہ علیہ وسلم سے مینگل لگوانے کی اجازت جابی توآپ نے ابوطینہ کوحکم فرما یا کراُم شامر شکے مینگل لگائے۔ حضرت جابر خوالتے ہیں کہ میرے خیال میں ابوطیر ہے اُم سلم شکر سے ﴿ عَنْ جَابِرِهُ اَتَ الْمَرْسَلَمَةُ الْمِيرُةُ اَتَ الْمَرْسَلَمَةً الْمِيرُةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

دوده تنركب بحائبين ياتلبالغ اوك

تھے (جس کی وج سے اُم سلمان کوان کے سامنے کے کی اجازت دے دی۔

تشف ويح ومعلوم بواكه بضرورت علاج الرجيغير فحم كو د کھلانا جائز ہے مگر پھر بھی جہاں تک کوئ محم معالج مل سکے وہ

اخیرزمانے کی عورتیں

ش عَنْ عَبْدِ الله

ا بن عرف فرماتے بس كريس نے

رسول التُرصلي التُرْعليه وسلم كوبي فرمات بوئے سنا كرميرى أخير

اُتت یں کھانے مرد ہوں گے جو کجاوہ کے مثل زین پر سوار موں مح

اورمساجدك دردازون يرأتن م ان کی عورتیں کیا ہے سننے کے

باوجود ننگی بول گی ( یعنی کراباریک یا چست ہونے کے سبب ان کا

بُنِ عُمَرُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

أخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

اوْغُلَامًا كَثْرَ يَخْتَلِمْ-

(روالمسلم ومشكوة)

عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَقُولُ يَكُوْنُ فِي آخِرِ ٱصَّحِيٰ رِجَالُ يَرْكُبُونَ عَـلَى

سُرُجٍ كَأَشَبَاهِ الرِّحَالِ يُـنْزِلُوْنَ عَـلُ ٱبْوَاب المستاجد نستاؤهم برن نظرائے گا ان کے مروں بربالوں کا بوڑا ایسا بوگا جیسے بختی اونوں کا کوہاں تم ان بر لعنت کردکبوکروہ معون بیں اگرتھارے بعد کوئی اور اُمّت بوتی تو تھاری عورتیں ان کن خدمت اسی طرح کرتیں جس طرح کی خدمت اسی طرح کرتیں جس طرح بہی اُموں کی عورتوں نے تھاری خدمت کی زیعنی لونڈی بنادی ابئی۔

كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ عَلَى مُرُءُوسِهِنَ كَاسَنِمَةِ مَرَءُوسِهِنَ كَاسَنِمَةِ مَرَءُوسِهِنَ كَاسَنِمَةِ الْمُعُنُوفَةُ الْمُعُنَّةُ الْمُعُونَاتُ تَوْ كَانَ وَمَا تَصُحُمُ مُلَاثُ مُلَكُونَاتُ تَوْ كَانَ وَمَا تَصُحُمُ مُلَاثُهُ مَنَ الْأُمْسِوحَةُ مُلَكُمُ مُلِكُمُ مُلَكُمُ مُلِكُمُ مُلَكُمُ مُلِكُمُ مُلَكُمُ مُلِكُمُ مُنْ مُنْ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُنَاعُ مُلِكُمُ مُلِكُكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُ مُلِكُمُ مُل

(رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ لد والمحاكم وقال صحيح على شرط مسلم) (ترفيب منت ٣٥)

### يرده شرعي كي عِكمت

پر دہ کے متعلق اسسلام نے مرد وعورت کے لئے الیے اُصول بتائے ہیں جن کی پابندی سے ان کی عفّت وعزّست پر حرف نہ آئے اور وہ بدی کے ارتکاب سے محفوظ اور مصنون رہیں۔ چنا بخہ التٰہ تعالیٰ فرما تاہے ہ۔

قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (ترجمه) یعنی ایمان دارمردول سےکم يَغُضُّوْا مِنْ دیجے کہ انکھوں کو ناعم عورتوں کے دیکھنے سے بچاتے دکھیں (یعنی الیی آبصارهم وكيحفظؤا فُرُوْجِهُ مُر ذَٰلِكَ عورتون كو كھلے طور نہ ديکھيں ہوشہوت آن کی کھنے كامحل بوسكتى بول اورايس موقع بر إِنَّ اللَّهَ تَحْدِثِينًا نگاه کوئیت رکھیں اور اینے سترکی يمًا يَصْنَعُونَ ٥ مگر کوجس طرح بھی مکن ہو بحاوی ، وَ قُدُلُ لِلْـُمُؤُمِـِنْتِ ایسای کالوں کونا محرموں سے بچاویں يَغُضُفُ نَ مِـنَ يعنى سيًانے كے كانے بجلنے اور أبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظَنُ توسَّس الحاني كي آوازي رسيس ال فَرُوْجَهُ يَ وَ ﴾ کے خُس کے قصتے مہنیں جیسا دو مر<sup>ی</sup> تصوص میں ہے) برطریقة نظراوردل يُنْبِونِينَ بِرَيْنَتُهُنَّ المَّ مَسَا ظَهَــرَ کے پاک رہے کے لئے عمدہ ہے۔ مِنْهَا وَلْيَضُرِبُنَ ايسابى ايمان دارعورتوں سے كبر ديجة که وه بھی اپنی آنکھوں کونافرم مردو يِخُمُرِهِ نَ عَلَىٰ کے دیکھنے سے بچائیں (نیسزاُن کارُ جُيُوبِهِ جَ (الناقول تعالىٰ) وَكَا يَضُونُهِنَ شهوت آوازي ندكنين جيسا دومرى

تصوص میں ہے) اینے ستر کی جگہ کو بِأَرْجُلِهِ نَ لِيُعْلَمُ یردہ میں رکھیں اور اپنی زینت کے مَنا يُخْفِينَ مِنْ اعصناكوكسي غيرمرم يربز كهولين اور بِن يُنْتِهِنَّ وَ تُتُوبُنَّوا اینی اور صنی کواس طرح سرپرلیں کہ إِلَى اللهِ بَحْمِيْعًا كرميان سے بوكر سرية اجائے يعنى آيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ گرسان اور دونوں کان اور مئر اور لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُوْنَ٥ كنيشيال سب عادرك يرده ين وَكُمْ تَقْرَبُوا الرِّنَا رہیں اور اینے پیروں کو زمین پر إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَدُّ (ناچنے والیوں کی طرح) نه ماری قَ سَاءُ سَبِيْلًا ه یہوہ تدبیرہے کہ جس کی یابٹ ری وَلْيَسْتَعُنِفِ الَّذِيْنَ تھوکرسے بحیا سکتی ہے اور (دوممر لا يَجِـدُوْنَ نِكَاحًا طراق بينے كے لئے برے كر) خداتعال وَ رَهْبَانِيَّةَ إِبْتَدُعُوْهَا ك طرف رُبوع كروا وراسى سے مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْمِمْ دُعاكروتاكر محوكرت بحاوم اور (الاقوله تعالى) فتما لغر شوں سے نجات دے) زناکے رَعَوُهَا حَتَّى رِعَايَرِهَا. قریب مت جاؤ۔ یعنی الیی تقریبوںسے دُور رہوجن سے پر تحیال بھی دل میں پیدا ہوسکتاہے اور ان را ہوں کو اختیار نہ کروجن سے

اس گناہ کے وقوع کا اندلیشہ ہو۔ زنانہایت درجہ کی ہے حیائی مے زناکی راہ بہت بری ہے بین سنزل مقصور سے روکتی ہے اور تھاری اُخردی مسلزل کے لئے سخت خطرناک ہے اورجس كونكاح ميشرند آوس جائے كه وه اينے تيس دومر اطسريقوں سے بحاوے مثلاً روزہ رکھے یا کم کھاوے یا اپن طاقت سے تن آزار کام لے اور ان لوگوں نے بہطراتی بھی نکالے تھے کہ وہ ہمیشہ عمرًا نکاح وغرہ سے دست بردار رہے یا فوج (مخنف) بن گئے یا اورکسی طربق سے انھوں نے رہبانیت اختیار کی مگرہم نے ان پر بیا حکم فرض نہیں کیا اور بھر وہ ان برعتوں کو بھی پورے طور برنیاه نه سکنے۔

ور اتحالی کے قول کے عوم میں برمضمون کہ ہمارا برحکم نہیں کہ فوگ خوج بنیں۔ بداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بر اگر خدا کا حکم ہمتا اورسب لوگ اس برعمل کرتے ہوتے تواس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کہ کھی کا دنیا کا خاتمہ ہو چکتا اورنب زاگر اس طرح برعقت حاصل کرنا ہو کہ عضو مردمی کا دیاجائے یہ در پردہ اس صافع پر اعت راض ہے جس نے وہ عضو بنایا اورنیز تواب کا تمام مدار تو اس بات پرہے کہ قوت موج د ہو اورنیز تواب کا تمام مدار تو اس بات پرہے کہ قوت موج د ہو

ا ور پیرانسان عدا تعالیٰ کا خوف کرکے مما نعت کی جگہ اس قوتت کے جذبات کا مقابلہ کرکے اور اجازت کی جگہ اس کے مشافع ہے فائدہ اُتھاکر دو طور کا تواب حاصل کرے اور حیں میں بیجے کی طرح وہ قوتت ہی نہیں رہی اس کو ٹواب کیا ہے گا کیا بحیتہ کو عفّت کا تواب مل سکتاہے۔ان آیات میں مع دیر نفوص کے تداتعالى نے خلق احصان بعنی عفت حاصل كرنے كے لئے صرف اعلی تعلیم ہی منہیں فرمائی بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لئے کافی علاج بھی بتلا دیتے یعنی پیرکہ اپنی آ چھوں کو نامحرم پر نظ۔ ر والنصب بيانا ، كانوں كونا محرموں كى آواز سننے سے بيانا، نا محرموں کے قطے ندسننا اورالیی تمام تقریبوںسے جن میں کہ اس فعل بد كا اندليث، بو اين تنين بجانا اور أكر نكاج منه بوسك تو روزه یہ اعلی تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن مضربین

رصا وبرو۔ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدمیروں کے ساتھ جو قرآن متربیت نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام ہی سے خاص ہے اور اس جگہ ایک تکت یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوت کا منبع ہے (جس سے انسان الغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا) ایسی ہے کہ اسس کے

عذبات محل اور موقع یا کرجوسس مارنے سے رہ نہیں سکتے، یا اگرباز بھی رہ سکے تاہم سخت خطرہ میں پڑجاتے ہیں۔ اسس لئے خدا تعالی نے ہمیں پرتعلیم نہیں دی کہ ہم نامحم عورتوں کو بلا تكلّف ديكيه تولياكرين اوران كي تمام زينتون پرنظب رجهي ڈال لیں اور ان کے تمام ناز انداز ناچنا وغیرہ بھی مشاہرہ کرلیں لیکن پاک نظبرے دیکھیں اور نہم کویر تعلیم دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گانا بجانا مشسن کیں اور اُن کے حسن کے قصتے بھی سنا کریں ۔لیکن پاک خیال سے نہیں بلكه بمیں تأکیدہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زمینت کی جگہ کو ہر گزنہ دیکھیں نہ پاک نظبرے اور نہ ناپاک نظر سے اور ان کی نومشس الحانی کی آوازیں اور ان کے حُسن کے قصے مدشنیں، مذیاک خیال سے اور مذنا پاک خیال سے، بلکہ ہمیں چاہئے کہ ان کے سُننے اور دیکھنے ہی سے ایسی نفرت رکھیں جیسا کہ مُردارے، تاکہ تھوکر نہ کھاویں ۔کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظرول سے کسی وقت مطوکریں پمیشس آئیں ۔ سوچونکہ نعدا تعالی جاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں اس لئے اس نے یہ

اعلیٰ درجر کی تعلیم فرمائی اور اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی طرور گناہ کا موجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بھوکے کتے کے ایکے زم زم روٹیاں رکھ دیں اور پیر امید رکھیں كه اسس كتے كے دل يس خيال مك ان روشوں كان آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں - سوخدانے جاباکه نفسانی قوای کو پوسشیده کارروانیوں کا موقع مجی نہ لے اور الیبی کوئی تقریب پیش نہ آوے جس سے بہ خطرات جُنبش كرسكين-اور برایک پرمبزگار جوایت دل کو پاک رکھنا جاہت

اور ہرایک پرہزگار جواہنے دل کو پاک رکھنا جاہت اسے اس کو نہیں جاہئے کہ جوانوں کی طرح جسس طرن جاہدے کہ جوانوں کی طرح جسس طرن جاہدے کہ جوانوں کی طرح جسس طرن جاہدے ہے محایا نظر اُٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لئے اس تمدنی زندگی میں غض بصر کی عادت ڈالنا عزوری ہے ۔ اور یہ وہ مُبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری فَنق کے دنگ میں آجائے گی اور اسس کی تمدنی فرورت میں فرق نہیں بڑے گا۔ یہی وہ فُلق ہے کی تمدنی فرورت میں فرق نہیں بڑے گا۔ یہی وہ فُلق ہے جس کو احسان اور عِفْت کہتے ہیں۔

وَأَخِدُ دُعُوانًا آنِ الْحَتَمُدُ يِثْنِي رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

وَصَلَّى اللهُ عَلىٰ خَيْرِخَلْقِهِ مُحَكَّمَّدٍ وَ البِهِ وَ ٱصْحَادِةٍ ٱجْسَعِدِيْنَ ﴿

الله تعالیٰ کے فضل دکرم سے اُمیدوار ہوں کہ اس رسالہ کو قبول فرمائیں اور سب مسلمانوں کے لئے خارفع بنادیں - شاید اس کی برکت سے اس سرایا گناہ، حال تباہ کو بھی گنا ہوں سے بھنے کی توفیق ہوجاوے -وَمَا ذَٰ لِلْكَ عَلَى اللهِ يعتر بَيْدِ۔

العاعت بارديم ااسماه

طبع کرگاری : است رف بیلیکیشنز ۲۳۷- ڈی ،کارڈن ایسٹ کراچی ہے

مطبع بد ادارا القرآن پرین کاچی عظ